مدنبوت مل اولی عام دینی حال احدنبوی کے حا المان الام یعن محالج کوام نیوں توساوی اسلام اور کا مراب الله اور الله اور خال اور خ اور بنیادی اصلامی اوصا مسکو لینے ہیں اوواتھی کے لحاظ سے موجود مسلمان قوم کا جائز ولین سیار ہیں (۱) معنی اور شعوری اسلام کاندم می اعدندی می جن لوگوں نے دونیت اسلام کا تعرفم ایس کا تعرف اسلام کا تعرف کا تعرف اسلام کا تعرف کا وي تحديد ووركي سب بلااستناء ايآن ادرانسلام كي قيقت اوراسك تقاصون كرجانة عقده خوب مجت من كم كا إللة وكالله كمرام فكن جيزة إلاداورك جيزكا قراد كيابي اوراس انكاروا قراركا مطالبهم سے كيا اى اور هستند وسكل الله كهدكيم في الني آب كركسي كي طلق بروى اودفرا بروادى كاكيما يا بندكرديا بى اوراس كلموكا بهارى دندكى يركيا الريدناجا ميئ - اسى كا فيتجد تعاكم ويخض كليجس دن اسلام كي دعوت قبول كرك مسلما أول ين شاكر بي تا قداري دات اسكي پوری زنرگی کاننج بد لمنه مگنا تھا وہ محسوس کینے لگتا تھا کہ جب میں صرف خدا ہی کابندہ ہوں اور وبى ميرا مالك مولا بي توجيح اس كى مرضى كے مطابق صلنا جائے اسكى بندگى اور اسكى مل، اطات كرنى جائب اور عمل جواسكے سيتے رمول اور اسكى طرفت الحكام لانے والے اور اسكى مرضى كے الدان ان كے حكوں كى مجھے پورى بورى بردى كرنى جائے - وه لقين كرتا تھ كاكميرے لئے يى داو نجائے د طراق فلاح بى الرمي ايسانمرول كا دراس داه برنه چلول كا توالترك مخت عضب اورأس كے دردناك عذاب كايستى بوجاؤل كا غرص دعوب اسلام كوقبول كتفيى اوركلئراملام طريصة ہی پیقین اسکے دل ودماغ پر چھاجا تا تھا اور سی بقین اسلام کے علم وعمل کیلئے اسکو بیجی کرا ارتباقیا۔

ایک طرف اور آل ایک طرف تو ایمان دار آلام کی حقیقت کے متحوردادراکا در الی در اراد کی محقیقت کے متحوردادراکا در الی در دار اوں کے احماس کی دجہ سے

علم دین کی طلب عدر نبوی کے برسمان کے دل می تو د کو د قدر تی طور میر بیار او ی می ایز اسلام عب

ے پہلے لیے گھرولینے خاندان اور لینے احل میں جوجا ہی چال جین اور جوغیرا موال می طور طریعے انھول

دیجے اور مکھے تھے اورجن برا بتک پر چلتے دیے بچونکہ اسلام کوحت مانے کے بعدال وال دان ان مب طورطریقوں سے منکر اور باغی ہوچکا ہوتا تھا اس لئے دین حق کی فیبا دوں پر زنرگی کی ٹئی تىچىركىلۇكىيى دىنى معلومات ھال كىنے كى صرورت ان كوشترت سے محسوس بوتى تتى -دوسرى طرف الله تعالى نے دين كى عموى تعليم و ترميت كے ايك المصل طريقے كى طرف حضورً كورمنان فرائ فقى كراس طريق مع برخض كيلئ دين كاحرورى علم هال كرنا أمات أمان أرتعا يعني الخضرت إصلى الشعليدوم اكى خدمت مين حاضر دوكر أب كى باتين من مناكرا وراكي طريق كم دیکہ دیکہ کرمِرخض نجیرکسی مورسرمانی اجل ہوئے اوربغیرکسی استاذکے مسامنے کتاب کھوئے دین کاعلم صل کرتا ادراس کاطریت علی میکنتا تحا ، بجراس طرح ان لوگؤن سے بھی امی طرز پر دیں کھیا جا تا تھا جود مول التراصلي المشرطير وملم) كي مجست ميں اس كوركھ يچك بيتے تھے يمطلب بر ہوكہ نئے ا يما ن لانے والے بُرانے ایان دالوں کی صحبہ مجھی ہی طیح دین سیکھتے تھے۔ دین کی طیم وتھلے کا پاہیا ما وہ سهل اور فطری طریقه تقاجس سے ہر عمرا ور ہرصلاحیت کا شخص اپنے دوسرے مثالمل کے ساتھ گتا امتغاده كرتا تعا بعلىم تعلم كيرائ عام اورفطري طريق كانتيجه تقاكة قرن اول مي ايآن واسآل اى كى طع على دين لهي عام فقا - فقور و دو دو كول الشراصلة الشرطلية وملم) كواس كابيوايتهام تعا اوردستور تفاكم جب دورد راز كالمين والأكول قبيله اسلام قبول كرتا فقا تواب ان كي دين تعليم وزريت اوران مي احكام دين كي تبليغ كيليك ليف معلمين اوريلفين كوسب موقع بهي افراد كي شكل ميرا و كرهي حاسب بنا بزا کرنشیجتے تھے۔ ان ملین مبلغین کا طریقہ تعبام و تبلیغ بھی وہی ہو ناتھا جو کم یا مرنبر میں خودر کو ال نشر (صلى الشرعليروسلم) كاتحا يعنى معليين وإلى جاكركوني مدرم يا كمسبنيس كحولة تع اكما بيمام ما وكركم

درم نہیں دیتے تھے بلکہ لوگوں کے باس پنچکران کے ساتھ اُٹھ میٹھ کر دین کی باتیں ان کوپنچانے اور رسول الشراصلى الشرعليه وملم اكاطرلقة زعماكى اور آبيك احوال اب كونبلات تقع اورجونكم الن وملم متعلموں کا ایمان مجی شعوری ہوتا تھا اس لئے یہ لوگ قدرا ورطلے ساتھ انتہا ہیں منعنین کی حبتو من من الله المراك سے دين ميكھتے تھے - الغرض تعليم والم كے اس طريقے سے عدر بوى يہم ول اس تدرعام بوگيا تقاكه بوات و توق سے كها جامكتا بى كدوس زماند كى لاكھ سے اور سلمانون يى كوئى حالا نكريه واقعه ويحس بيرتابيج كواه ويحكران ميس كمثرت ايس لوگ تقي جو فريط مكھ بالكل مذتھ یہا تاک کر اپنے وتھا کھی نہیں کر *سکتے تھے ،* لیکن اس اُمیت ریسی اُب پڑھ ہونے ) کے باوجود فصلہ الا نبوی طریق تعلیم نے بیٹیر کماب اور بغیر قطم دوات کے ان کے دل ووق کو علم دین کا حال اورامین بنا دیا تھا ، بھران کا بیٹلئ تھن طی اور را واغی علم ہی مذتھا جسکے نمونے اس دور میں ہم بکثرت کی رہیں بكدان كايبطم نها بهن كمراا وراياني وتصديقي علم بورًا تقاجو دل داغ برا دريوري زنر كي براينا يورا اثر ڈوالٹائٹا بیضنرٹ عبدالٹرین مور (دینی الٹرعنہ) کی شہادت ہی، اورا ن سے نہ یا وہ سچاشا ہراور كون أوسكما أي - فرطت بين -حنور كصافر لوكون مي ست زياده فيكدل اور اولنامت إصحاب عماصية اللهعليدوسكم ابرالناس قلوبا واعقب علاد محمر علم ملك تقير ادر ہو الجبی ہی جائے تھا ہونلم ہی بجائے جا مرکبانی نقوش کے سے بھرتے زنرہ نفوس اس طرز برحال كيا مبسئة كاليتيناه واتنابي كمراء اتناجي مجنة اورزند في براييابي اثر ولله والابوكا-علم دین مین صحافیز کے امتیا زاورائی بلندمقامی کا ندازه اس معلی کیا جامکیا ہو کہ ہاك

ماس على وفيرك كى مندانى فيتم بوتى ب اورانى كى فل وروايت اوركلم دورايت بهائت ماك وين على الشراسى الشرطيرة ماك ي ماك وين علم كا ماريد الفون بى خاصي بيط قرآن كورسول الشراسى الشرطيرة ملم اسع ليا لا بعدوالون كوانى كه باقتون سے بالا على قراكت ميں حضور رصا الشرطيرة ملم اسم جو لوم بهم محفوظ باتے بين أن سب كى حقيقت لم بى بس مي قوم كومنى البرام الله في التي جو كي منا اور س طح آب كوكو في عمل كرتے جو كي ما اس كوا تعون نے ليف بعدوالوں كور الله الا بعد من كا بادور اسى كو حضوظ كرويا -

وی اردوی و سروس میری میں میں ایک میں ایک کی است کھے زیادہ نہ تھے بلکہ الفرص کی کھے زیادہ نہ تھے بلکہ الفرص کا کھے زیادہ نہ تھے بلکہ اس سے اکثر ناخوا نرہ اور حمد ناتناس ائ ہی تھے لیکن درول اللہ داس اللہ علیہ وکم اسکے بھی اللہ علیہ و تربیت سے تفید ہو کروہ سب علم دین کے عالم وحامل بلکہ علم اور بہتنے بن کے تھے رکوئ ایک جی ایسا نہ تھا جو لینے دین کی ضروری واتھیت نہ رکھتا ہو۔

انون وشيت اور دروكر كاعم كان ييس برى مفالى اومراحت

ا وص و موسف موسف موسور مراد المراد المراد المراد الله و المراد المراد الله و المراد ا

اس دقت المادك اس صطلاحي طبقه كا وجود بلكرتعتوريعي نرقها - آيات واحا دبيث من علماء" إ مادنوالحلم" يا "الذين بعلون عصي الفاظ جال كت بي توعومًا ان سالشرد رسول كي

موفت دکھنے والے اور دین کے جاننے والے لوگ مراد چھتے ہیں بخواہ وہ صطلاحی عالم" ہوں یا زجوں \_\_\_\_\_ پیرید وجلامعترعند کھا ور منہ جا دا ہرعا تو بیما ں صرت پر کھا کہ محا کبر کرائم میں جگر

سب ہی خدا شناس اور دین کے جاننے والے مقع اس لئے وہ سب ہی اللہ سے ڈرنے والے، اس کو یا در کھنے والے اور اس کے عذاب اور انٹرت کے موا خذہ دھاتے لزاں وترسال اور كرمنرليسنے والے تھے؛ دودات كى نہائيوں ميں انرت كى با زبرس كو يا دكركے اتنا دھتے تھے كم

دا زهیها ری نسووں سے تر دوجاتی تقیس اور بدان کے خاص افراد ہی کی حالت رکھی ملکائروقت کا

عام حال ميى تقا-

میں ہے۔ الغرض جدینری کے عام ملمائے تھی اور شوری ایان واسلام سے ہرہ وراور علم دین کے ما مل ہونے کے مابق ما تومیک مب ام یاب جوٹ وخشیت اور اہل تقویٰ کھے، قیامت کا یقین

الیا برسا ہوا تھا کہ گو ما انفوں نے اس کو ہو تھوں سے دکھ لیا ہی مصرت سے رہوئی نے کتنے محق اور بليغ نقره مين أنكى اس حالت كانقش كمينجا اي وكانده واي عين "اخرت كى فكوأن بإيى

بھائی ہبتی تھی کرکھ یا میواج شراینی مباری ہولنا کیوں میسٹ انھی آنکھوں کے میلینے ہی اسی دہرسے غا فلوں کی میں میں و اور احلیثان کی زنرگی سے وہ بالکل اثنا نہیں ہے تھے۔

رمم) علم بر محل و روی ارتفاع المحمد المحمد

وأن مي على اود احتكام كي اطاعت ديروى كويى الحافي عام كرويا تعاا بلاكس ما الخديك كما جامكتا بي كد أن يس مستجس كودين كاجس قدرهم تعاوه أس بيل كنفي اوراً ميك مطابق زمز كي

گذائے كاپوداع مركھتا تقادوداس كى يورى كوششش كرنا لقاان ميں ايك بھي ايسان تحياج كاذكى فرضيت كاعلم توركه تنابوكم نمازنه يرحتنا جوبهما عبت كيضيلت واجتيبت اس كے علم يس أيمكي بوادير

عاعت كى بابندى كى كوشيسش مذكرتا دو، زكوة كى فرضيت معلوم بوليكن زكوة دنيا ندج بهنا بهواوزه كمتعنى اردام كرمطالبرس وه باخرجو كردوزه نر ركفتا بود اوربيه الرصرن عادات بى س

نهيس تقيا بلكه اخلاق ومعاملات ا ورآ واب معاشرت وغيره جمله ا بواب زندگی كيمتعلق حضوصلي الله

عليه وللم كى جوتعليات اوداسلام كے جواحكام ان كي علم ميں كتے تھے أن سب كتعمل ميں أن كايى

حال تقا ا درا كربتقاضا ك بشرى أن سے كوئى كام خلاف حكم شريدة بروم التحاتوات

بوطنے پر وہ فورا توبہ واستنفارے اس کے داغ کو دھونے کی کوسٹیسٹ کرتے متے ، رہتے رہتے ان کی داوهیان تر موجاتین اور انکهیس سوجه جاتی تقیس، مجمی کجمی خود اکر صنور سع اینا

خطادقصور میان کرنے اور کے سے متحفاد کی درخواست کے تے تھے اور اگر ور اور کا ماری النے

کے قابل گناہ بوتا تو خودہی حاصر ہو کرلیفے گناہ کی خرفیقے اور اجراء "حد" (مشرعی منرا) کے لئے

خود اپنے کو بیش کرتے تھے ادراس صریں اپنی جان مک جانے کی کوئی ہے داہ نہیں کرتے تھے فرن کی تا ایخ اورکشب احادیث ہالے اس بیان کی پوری پوری گواہ ہیں ۔

غرض اوا مرشرعید کی بجا اوری اورمهیات دمنوعات سے اجتناب بھی فرن اوّل کے

مسلما فول ميں ايان وليكين اورعلم دين مي كي طبح عام كتما الكداس سے ايك ورج اورتر تي كيك كهاجا مكتاب كمريه جيز ريعن ديني احكام رعل ايان ديفين سے بھي زياده عام تھا، جن كون عمد نبوی کے متعلق کچھ علومات ہیں وہ بھی اس سے ناواقعت ند ہوں گے کہ جو منافقین یا دلقین

کی دولت سے محروم تنے اورجن کے دلوں میں رمول الشراصلے الشرعلیہ وسلم) کی نبوت کے متعلق بهى مكوك تفح الريف كومنا فع اورمعها لح كيلئه وه لين كومسلمان نتماركرا ناجاست تحفيظ

وہ ہی ما توں کے دباؤسے اسلامی احکام پڑکل کرنے پرلیے بجبور تھے کہ اگرچہ اُن کا دل ہما زیرہ منا اور ہمنا اور کا فریر کے باکل نہیں چا ہتا تھا گرسلمانوں کے ساتھ شانہ بنا نہ صفوں میں کھڑے ہوئے نماز پڑھنی پڑتی تھی ذکواۃ وصد قات اگرچہ اُن کیلئے تا وان اور وبال جان تھے گران کوان میں جھی کھی صتہ لینا پڑلی خاصی کے بہاو قات جماد کے لئے بھی ساتھ نکلنا پڑتا تھا ، کید نکہ اس فضایس عملاً اسلام پراس طیح جلنا اور اس کے حکموں کی بیروی کرنا ہم سلمان کا لازمی اور عموی وصف تھا جس کے بغیر کوئی خش مسلمان مجمعا ہی نہیں جامسات تھا ، اور منہ کوئی لینے کوسلمان کہلانے کی بڑات ہی کرسکتا تھا۔ بسرمال قرن اور احکام مشرعیہ کی عملا بابدی بسرمال قرن اور احکام مشرعیہ کی عملا بابدی

بیرمال فرن اوّل مین دیمی مطابهوں سے مطابی رندن موار ما دور مطابی سرمیہ جاسی ہے۔ کر ناتیمیقی ایمان اورشورمی اسلام سے کھی زیا دہ عام گئا۔ کر

(۵) ومن كرون كرون كرون كرون كرون المراد و المرد و المرد

جب تصال ایب جا عظت نے می برس مت توارا کی بعد وجدا در قربانیوں نے دیں کے ہزاروں برطرح کی جانی دمالی قربانیاں کرنے کے بعد (جب کہ انکی جدوجدا درقر بانیوں نے دیں کے ہزاروں نے خدمت گذار اور فدا کارپریا کردیئے تھے) کچھ قرت کے واسطے اپنے کاروبا راورانی کھیتی بال<sup>دی</sup>

اور باغات كى اصلاح وجركرى كيك اس جدوجد سے زصت جا ہى تو كايت نازل جوئى-انے القوں الاكت ميں نہ پڑو كَا تُلْقُوٰ إِلَيْ يِكِكُمُ إِلَّى النَّفَكُلَكِةِ كريا انفرادى فرائض (نمازه روزه ، ح ، زكوة وغيره) بورى طيح ا داكرتے جو يجي ين كى خدِمت ونصرت اوداعلاء كلترال كري جدوج رسي بكدوش وركصرت كاروباري مركي كذا بن كۆخۈشى قراردىگىيا - قران مجيدى عام يكاركىتى -ايان والوا دريك فريع كي وشيش اوراعلاء

انْفِرُواخِفَا فَا وَيْقَاكُا وَجَاهِكُوُ كلتراكى كى جرج ركيك الكرون سن كلوا اور بِٱحْوَالِكُمُ وَٱنْفُسِكُهُ فِي مَنِيْلِ اللَّهِ \* جِل ٹروخوا وتم ملکے ہو ایجاری (لینی تھا اے الے اس راوین کلناخواد اسان بوماد شوار)

اوراللك اس الترمي ما في التي كوشيش كرور (موريخ توبد) ادرية بك مناد يأكية تھا-المحقمة دين كامونزى كاوشيث كيلا فأسكلتمان رِكَا تَنْفِيرُ وَايُعَنِّلُ بَكُفْرِعَنُدَابًا إِلِيمًا قَ تم كودردناك عذاب يُخاود تحصاري جُكُمني دمري يَعْتَبْنِي لِ قَوْمُنَا غَيْرَكُفُرٌ لَا تَفُورُ وَقُنْنِينُا قرم كول كن كاورتم الكا كجوهي زبكا ومكرك

رسورنگا تومیہ )

جنا فرجن دمنين فلمدين (حضرت كعب وغيره) سه ايك دفور صفستى كى وجر غيرهدوى طرديراس بادديس كوتاي اونى توان بيخت عتاب بواء تمام الل إيمان كوان كرسلام كلام ك ے منع کر دیا گیاحتی کہ ان کی بیویوں کو جی صحر شے دیا گیا کہ وہ ان کی کو ٹی خدمت نے کریں قریب

سے قریب عزیز وں نے بھی اُن سے تعلقات قوڑ نیے اور اولنا چالنا بھوڑو یا ہما تک کردیے منم رينيس كون أن كى بات بوجهن والا، أن شي خطاب تحف والا اودان كى بات كاجواب الا ندخی دالاند تھا۔۔۔۔بوائے پی ش دن تک اُن کو پر مخت جمانی درو حالی سزائیے کے بعد اُن کی توبر کی تبولیت اور معانی سزائیے گئے اور بیری تبولیت اور معانی کا علان کیا گیا۔
اور بیرما طرقواعلی درجر کے مخلصین کے ساتھ ہوا' ان کے علاوہ منافق تم کے جن گوئی دین کی جدوجہد میں صفتہ لینے سے جان جُرائی اور حیلے بہانے کئے دوایات میں برکہ دیمول اسٹوالی علیہ والم نے بالا تران کی منافقت کا علان کرکے اپنی مجد تکسے اُن کو کال ویا۔
میرمال قرن اقل بین بی نصرت وخدمت اور اس کے فراغ کی جدوجہد مرکم ان کیلئے کا زم اور اسلامی زندگی کا جزولائی سے محل وی محدوجہ درم کیاں کیلئے کا دم اور اسلامی زندگی کا جزولائی سے علاوہ

را مفرت رسے اسر سیروم اور دعب ہیں سرف ارد ہر بار بار بار اسے است است است است است است است کے است است کے است است لینے گفروں اور لینے بیوی پکوٹ میں آوام اور سکون کی زندگی گذائے۔ تالیخ کواہ ہے کہ کو منظم کے زبا فراقیام جیک رمیول اسٹر رصلے اسٹر علیہ در کم اس کی دنی میرو

بیدا او فی تواس میں کھی برابر صقه وارائے اور در حقیقت می اسلامی زیر کی کی ال سا کھی۔ ادراس کے خلاف موصورت بعد میں میدا ہوئی کہ اس کوعام سلمانوں کے قرائض سے خالج سم ماگاراد میں مکس خلاف کرند میں مرسم واکٹ تھیں کی خیارت خالق کر کے نوو

تجهاگیا ادر صرف بمی خاص طبقه کی ذمر داری مجه لی گئی توبید ایک نهایت غلط قیم کی تربیت او کی - قرن اقتل میں مرکز بینظر میرموجو د نه تھا ، و ہاں جو کھی اسلام کا کلمہ برط حفتا کھا اور حفوصلي الشرعليدوسلم كالقوس القدوتيا قباوه امني حالت واستعطاعت كيمطابن انسانی زندگی کی عام شنولیتوں کے ساتھ ما تھ دین کی ضرمت ونصرت ادراس کے فروغ کی

كرمشِس مي صرور بالضرور على محتدليت تها اورميي ان سے اسلام اور قراك باكم مطالبه تفا۔

(4) افلاص وراحتسا كان مي الدن اول كراب ايدان مي مركوري بالااوصات الم اورنهايت ايم ادراعظ درجركا

روحانی وصف بھی عام محاجس کوان کی اسلامی زنرگی کا قلب کماچامکتا ہے ،اسے ہماری

مراد" افلاص وامتساب" ہے ۔۔۔۔۔۔ یہ دونوں خاص دینی مطلاص ہی اخلاص ے مرادیہ ہے کہ لینے کوا مشرکا بندہ اور اسٹرکوا نیا مالک ومولا اور چیو ریوی تیجھتے ہوسئے

الداس ك احكام كوواجب التيل اوران كى فرا نردادى كودسار نجات جائة اور ارسى

كام اس كى حكم بردارى كى ببت سے اوراس كى دفعا جو ائى ہى كے سلے كيا جائے ، اور احتساب سے مرا دیہ ہے کہ قراک یا صدمیت بس جن جن اعمال کا جوٹوا ب بتلایا گیا ہو یا جن براعالیات

ادر برالیوں برس قیم کے عذا سبے ذرایا گیا ہے فرض قرا اِن وحدیث کے ان کام دعاؤں

اوروعدوں كوبرس ليقن كرتے بوئے اوران كوبيش نظرر كھتے اور أس منوا ب يا يادر

تُواب مود والكرف كے لئے ديني احكام يومل كيا جائے بيسيد وونوں وسعت كويا

رُبح دین اور قلب اسلام ہیں اوران کے جموعہ کا خلاصہ بیٹ کہ تمام دینی احکام کی تعیل کا مسلی محرک لینے مالک حقیقی کے حکموں کی بجا اوری کا ارادہ اس کی رضا کا فکر اوراخروی زنرگی کا ا ندلینہ ہوابین جو کی بھی کیا جائے صرف اس کی رضا جو لئے کے لئے اس کے مذاکے خوفتے اور

اس كرمقرد كئ وسك تواب كى مع مين كياجائ -- يا اس مع يمي مختفر لفظون وي كها جائے كر ــــــ احكام دين كيفيل اور ديني زندگي كيشكيل ميں املي عال رغبت مرمبت

يعنى قواب كى أميدا ورعذاب كلخوت بى الوسسس اس طح برحيوث براس عسل كا كَا إله إِنَّا الله سي إيك فاص قريبي وبطاقا كم اوجا ما اور اس زيست بوتيو في الله وجرسے اس وصف كادراك كيئ شكل اى ليكن صحافة كرائم كى زنركيوں كاجمنوں سے زيادہ غورسے مطالعرکیا ہوگا دہ صروراس سے واقعت ہوں گے کم اس عمد میں ایمان ولیقین اور علم دين وغره اوصات مذكوره كيطح يه وصف مجي هام عقيا اورؤ مخورت رصلي الشرعلية لم م كي تعلیم و تربیت او فیمین میم تفص مب کویسی اس رنگ میں رنگ دیا تھا۔ (ع) بقر و ترا و ما و النوان المركاء م المركاء پورایقین اوراس کی وجرمن تقیقی او کل ان کو حاصل کھا، ہرمعا ملہ کو وہ خدا ہی نے زیر کھراد<sup>ر</sup> تحد شیت القین کرتے ہوئے اپنی ہر بھو رہ بڑی بخضی یا جائیتی ماجت میں وہ اول مالی ا

اورتقرع كم ساته الله تعالى كى طرف وجرع كتة اوراس الحقادك ماتهاس سے دعا كتے اور مرد مانگنے تھے کراس کا کرم ہی میرے کو مارلگانے والا ہی،حضور رصلے الشرعلية سلم) کے فيض بحت في يرد بك ان برايها برطهايا تقاكم مرمعامله من ان كے قلوب سرنوالي كى کا دما ڈی پر بھروں اورا مراکزتے ہے سیسے پہلے اسی کے لطف وکرم کے ملتی ہوتے کتے ادا زبانون بردعائيس جارى - الغرص لقين وتوكل الشركى طرف رجوع وانابت اوراس وعاوالتجا اوراستفا شرواستعانسن محائبركرام فالمحوى حال تما اوراستريا كاأن عماية دحمت ونصرت كاجوهاص معاطر مقاأس ميں ان كى اس هفت كومبست برا خِل تھا۔

(٨) ایک وسرے کی ق شناری اور باہمی پر دی تخواری عمر ) عرزبوی کے اہل ایمان میں ایک ووسرے کی حق فناسی اور با ہمی بدردی وغواری کی

صعفت بى عام تقى -قرا سجيدى (رُحَمًاء بكينه همر) دور ( يُوثِورُك عَظ الفيدي مُورُوكان بِيهِ شَرْ نَتَمَتَهَا حُرَدُهُ ') جِيبِهِ ثنا ثمراد الغاظ بِين ان كي اسعومي صفحت كانزكره كِياكِيا اي مزير توضع قضیل کے لئے اس کی دوعلی مثالیں تھی میاں ذکر کرنا منا سب معلوم ہونا ہے جن ہے

الصفت كيموم كاكب كومجه اثدازه بوسيك كار

ابوجم بن مذیقه داوی بین کررموک کی نوان مین میرے ایک چیاز او محائی شرک .

تھے؛ ایک دن جب ان کاکوئی کیتر مرچلا تومیں اُن کی الماش میں میدان جنگ کی طرف نکلا اور

اس خیال سے کرمبا داکمیں وہ بہاس کی حالت میں بڑے ہوں ۔ میں نے لینے مما تھویا نی کا ا کمیشکیره کبی لے لیا ، اتفاق سے دہ ایک جگر ایسی حالت میں فرے بھے کے مار م توریعے تھے

اورجا ركنى منردع على اس نے يو يجاكريانى كا كھونمف دول؟ الخور نے اثا اسے سے بإن كي یں شکیرہ سے یانی لے رہا تھاکہ اتنے میں ایک دوسرے صاحبے جو فریب ہی زعمی بھے بھے

ادزرع بي كى صالت ميں تھے أه كى ميرے بدائ في اثاره سے يملے الفيس يانى دينے كيلا كما،

میں ان کے باس بینچا دہ ہشام بن ابی العاصلؒ کھے، ابھی میں اکفیس بانی قے نہیں رکا تھا رم میں ان کے باس بینچا دہ ہشام بن ابی العاصلؒ کھے، ابھی میں اکفیس بانی قب نہیں رکا تھا کہ ایکٹیسرے صاحب کی دلیے ہی اُ واز اُہ کی اُ گئی بیعبی بائل آخری حالت میں تھے امتام نے مجھے اظارہ کیاکہ بیلے ان کو یانی بینچاؤ ، میں ان کے باس یانی لے کر بینجا توان کا مانس

فقم ہو یکا تھا اور دبان بی ہونیکے تھے؛ اُن کے پاس سے میں بھر ہشام کے پاس لوا اور دم جی

ختم ہو یکے تھے بھرجب اپنے بھائ کے باس کیا تووہ تھی دھل بی ہو یکے تھے۔ (دراید)

الم در نتوری بردایمت بحرت عمدالله بن قرم مردی به که کسی حالی کے بهال کمری فنط بونی اینوں نے اس کی سری لینے کسی ساتھ کو ہدیہ کے طور پردی الخدوں نے سوچا کہ بیرے فلاں ساتھی ذیا دہ حرودت مندا ور بڑے کنبہ والے ہیں اس لئے وہ سری الخنوں نے ان کے بہاں بھیجہ ی ان کو ایک تیسرے حالی کے متعلق ہیں خیال بعدا ہوا اورا کھوں نے وہ اس کے گھر ہی لوٹ آئی۔ بھیجہ ی اس طح وہ سری سات گھروں ہیں پی کر بیاے حجابی کے گھر ہی لوٹ آئی۔ میں بہرام شرکے تذکروں ہیں لیے واقعات بے گئیتی موجود ہیں بھا ص یہ ذریماں باس لئے ذکر کے گئے ہیں کہ ان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ وصف صحابہ کرام نے کے خاص افراد ہی ہیں

موجو د مذکتها بلکہ بید اُن کی جماعتی میرنشاختی اُن میں کا ہر فرد دوسرے کی صنرورت کواپنی صنرور ۔ پر مقدم دکھتا کتھا۔ پر مقدم دکھتا کتھا۔

(4) مرجيز سے زيا د خار دورو ل كي ميت كاء م اصحابر كام من كا ايك

ان کی پوری جاعت میں عام تھا ادرجس کوہم ایمان کے بعداً ان کی پوری دینی ذنر کی کائرج کہ سکتے ہیں، وہ یہ تھا کہ خرادر سُول کی مُجت ان کو ہرچیزے زیادہ تھی، مجت سے بیمان مراد صرف تھی اعترات ، یا رُصْ اِحقادی وعملی کیے وانشاد نہیں ہے جیسا کہ ہستے نا اُتعایا جُنِیْت کا خیال ہے بلکہ دہی " حشق دمجیت "جو ایک معروف تھیقت ہے ادر جو محب صادق کوہس

مجوب کا بنادیتی ہے۔ ۶

عامقى جيست بكورنره جانان بودن

بهرِ الصحابرُ كام الشرور مولاً كے مساقد دہى مجتت كالى تقى دالشرى مجتت كے متعلق توخود قركن كجيد گواه اوكركم ( وَالَّذِينَ اَ مَنْ اُ اَمْشُدُ مُجتاً لله) يعني ايمان والوں كوسسينے زيادہ محت الشرك مي - اور صفرت على مرتف زحى الشرعة المسكى في في جياتها أداب لوك المراحة الشرك المسكن الشرك المراحة المراحة الشرك المراحة الم

جائرگفاد کم کی لیس میں بیان کیا تھا ودکج تک شیح بخادی اور دومری کتب حدمیث می تعقیقیے اس نے کہا تھا۔

 ایکه بعرکے یہ ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں۔
میر مال جو بران کیا جارہ ہے تفسی میں ایس ہے بلکہ بچری جاعت کا حال ہے اور
دوابیت بھی کمی دوست اور مقتصر کی نہیں ہے بلکہ دشمنوں کے مفیراور نما کنرہ کی ہے جوائس نے
اپنے لوگوں کے سامنے بیان کی ہے ، بس اسی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کو صحائبہ کوام رہ سکے
حفق وجست کا حال کیا تھا، در حقیقت میں چیز کھی جس نے صحائبہ کوام رہ کی بچری نر درگی کو
مشروع سے انو تک بیسے کر دکھ دیا تھا جشق وتجست کے سواکسی دوسری چیز میں انتقلاب

مشق کی ایک جمت نے کردیا تھ تکام! اس زمین داسماں کوبکراں تجھا تھا ہی

روا) گفروشرک کی حقارت افرات المی فروشرک بین کی مقارت افرات المی فروشرک بین کی مقارت المی کاعم می این کی مزددی علم کی نیزاری کاعم می کی نیزاری کی مقارت کی نیزاری کی نیزاری

مردی ادر ضوائدی و خواطلبی عام تقی، ادرس طرح دین کے لئے جد دجدا وربقین و توکل اور استفاص واحتراب ادرایمانی اخوت وحق شناسی ادر برج زسے زیادہ انشر در سول کی مجست کی صفات اُن میں عام تقیں - اس طرح یہ باست بھی اُس دور کے تمام الم ایمان میں العموم یا بی جاتی تھی کہ کفراور شرک کی تمام صور توں سے وہ ہر گذر کی سے زیادہ نفرت کرتے تھے اورانداؤں کے تمام عیبوں الدور وک میں مسیح بڑا عیب اور کھنونا روگ دہ کفر و شرک کو سمجھتے تھے ، ادر

اگرچرا الركغود شركسك عام انساني حقوق كى ادراكى ده ا پنافرمن جائتے متھے اورا يان و مرفت

کی دولت سے ان کی مودی پرترس کھانا اوراس دولت کو کسی طی ان کو بینی ویا دوا بنا فرافید سیجھتے تھے لیکن آنام مجت کے بدرا ورحقوق انسانیت کی ادائی کا اہتمام کرتے تھے ان کی کوو شرکسے مودت وقبت کے دشتے قرالین اوراکن سے بے تعلق اور بیزار ہوجانا وہ اسیف الحکے صردری مجھتے تھے ، اور کو یا قرائن مجید کا یہ ارشا واکن مب کا دمتور مل تھا۔

مردرى بعد على الراويار ال جيرة مياران دان سب و دحورى ها -عن كانت ككره أستوة خصرت تن قالع الدي الونه و برابيم مي الولان كم في البراهية والكي بن محدة إذ قالوا العيون برجي الفول ابن قوم مع منامن ليقو ميدم إنا برائع منكرة ورخ المحدد المراكة والمجتمى المواقع بوات بحرار المراكة والكرم الميسالية المحدد والمنافع المنافع المنافع

وَالْبَشَنَهُمَاءُ سَحَيَّةً تَو مِنَوَا مِلْ لَلّهِ الْكُانِ الْكُانِ الْمُلْانِ الْمِلْانِ الْمِلْلِي اللّهِ الْكُلُونِ الْكُلُونِ الْمُلْلِانِ الْمُلْلِدِينَا الْمُلْلِانِ الْمُلْلِدِينَا اللّهِ اللّهِ الْمُلْلِدِينَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُل

نیراً مّت کا مال قراب کوموم ہو چاکد اُس کا ہر فروتیتی (یمان واسلام کا حال، دین کے اساس مقابق بدی طرح علی اساس مقاصدا دراس کے مطابق بدی طرح علی

كيف داللقا ابراك. خداكي كرفت كم فيال سعاروال وترسال اود الخرس كي فكريطف والااولوالوك اقذا فيركوان كرك مراح رشي والاعقاء مرايك دين كافروخ اوداس كى ترقى ومرميزى كيلة حملاً صدوجد كتن والااوراس اهير حان ومال كوقر مان كحف والاعقاء جرا كيد من خلاص احتماب - كى ون عتى ابرايك كونقين وتوكل اورانشريكا مل اعتماد عال تقاء برايك ودسم ملمان بعاليً

كائن فناس وراخوت ايانى دمردارلول كوعموس كف والاتعاء وركورس بري بات يلقى کرانشرور روا کی مجست ان میں سے برایک کوتام اسواسے ڈیادہ مقی، خدا ادراس کے دامنی

كفف كے الله وہ ليف غلط كارمال باب واس باغى اپنى اس اولاد، ليف عرز برول ، تريوب، ابني جهيتي بيويون، الني مكانات إ درايني جائداد اورباغات مب كوجيو اسكة تقع ادر اتحالكا

وفت كن يرب وريغ بجود في تحديث مكن كى حال من جى الترود مول كى دها جولى مع وتبرا یااس میں تسابل و تغافل کے وہ روادا رنستے ۔۔۔۔اور میٹیک میں گھا تقیقی اسل اور میں ہ

قيامت تك ك لئ أمرة م واكان كامثالي نوم - دعنى الله عندم ودعنواعن، -

## موجوده ملمان قوم برايك نظر

اب دُراموج وه ملمان قوم "بر مني ايك نظر دال كرد يجيه إ اس وقت دنیایس ملانون می تعداد جالیس كروژس متر اورای كروژ تك بتلان ماتی د اوردنیا کی باحت کرنے والے بھی بھلاتے میں کرمیشیت مجوعی" ہندوستان مے مملانوں کی

بِيُهِ عالتِ دومرِت ما لك مع بِكُونْنِمت بِي بِي اللهِ الفَيْمِت ولكِ"مبلما نون "كالجي جو مال ای آنکھوں کے ماننے ہی قردادیمات کے مملانی اور شروں کے غریب کمان زودروں کا ورساقة بى كالجون كولول كم تعلم يا فقر ميرواوون كأهفيلي نظر كصحائزه ليج الداور حاب كليك کرائے کردروں کی اس لمان قوم میں کتے ہیں جانے سلمان تعنے کی عیقت استعیاد ایک میں استعیاد اس کے اس کا معنوں کا م جواسام کے اصول و مقاصدادواس کی صروری تعلیات سے واقعت ایس ایکتے ہیں جس کے دوں پراستر کا فوف طاری وم تاہے اور ماسئر کا خوت کی فکر کی دجرے ہوراتوں کھی اٹھ الحوكم ا دار مان دار الله التي الله التي الله وين كامر بزى ومر بلندى ادرا علاد كلمة التي كالمراك كوشال و مركردال است بين اكت بين جن كى مارى فى وجداد داك ود وصرف دهاداكنى كم ك ي ادرا خلاص واحتماب أن كامال ي إ كفت بال جريفين وتوكل كرم ايد واربيل و معاور منعا أن كے قلب وزبان كا وظيفرم إكت ميں جواشد اعطالكفار رحماء بين من كافورين اور ا ذلة عل المومنين اعمَّ في عل الكفرين أن كي ثان م ؟ اوركف بين من كوالكرو ديول كالمجتت مرجزت زياده م ادرج انع مردشته كواليفض كى برخوامش ادرمرها بهت كوا اين برنفعت اورصلحت كوالدكى دضاادر رسول كى يروى كى داه من جيد دين مول دراين مان كى قربانى سەمى درىغ نۇتى بون كركى عزيزى عزيز جيزادر برى سى برئ نفعت كے لئے بھی المترورسول کو نا داعن کرنا نرچاہتے جوں \_\_\_\_ کیا موجودہ کیان قوم میں فیصدی دیک یانی بزاد ایک میں لی یداد صاف بوجد ہیں ؟ مالا تکرمن کیا جا چکا ہے کو فیر است سکے یہ عموى اوصاف تع ادراس كابربرفردان اوصاف ميس كم يابين ايناحة منردر ركمتا لقيا-اب مودت حال اس كے بالكل برعكس جو اب جو توم ملان كملاتى ب اس مرحقيقى اسلام واليان كي جكمه اللهم كم ما قد تسلي ومورد في نسيت اور نام كي ملاني عام يدي رين مع واقفیت کی بجائے نا واقفیت اوراس کے اصولوں کی جالت علیم ہی، برعمی اوراحکام خولاورر وائے خلاف چلنا عام ہی ملی برا در کی جگم عفلیت دخوا فرانوشی اور بچا کے خثیت وقتویٰ کے اور سے بے فکر ملامام ہی وین کے لئے جد وجیدا ورائس کی داہ یہ محمنت وقر بانی کو اچا ہے بی صورت وران کی میں بیست پر ماری میں ہے۔ یہ ماری ہے۔ اس کا کی مسلما تھم "

ہر صال قرن اقران کی اُرت ہے کہ اُر میں اور دہ ایمانی ادمیات عام بھول کی مسلما تھم "

امس کے دیک محدودد اگرہ میں مسف کے ہیں وین والوں کی دہ گئی چو نکر جموا اُسی دینی اگروں اسے اس کے دہ ہی ان کی نظروں میں سمائے ہوئے ہیں اور اس لئے جمود امست نعیسنی ملمان قوم " میں دینی کی الاسے جو غیر محمولی تغیروا نقلاب اور پیکا ہے اس کا اعرازہ بھی ان کو ملمان قوم " میں دینی کی اللہ میں جو غیر محمولی تغیروا نقلاب اور پیکا ہے اس کا اعرازہ بھی ان کو

الی سے نہیں ہوسکا ہے۔ اس عاج القم مطور نے فتلف علاقوں کے دہاتی سلمانوں ، شہری غریبوں ، مزودوں ، مت گروں ، فلیوں ، گھوسیوں ، تیلیوں ، بعشلیوں ، دھو بیوں وغیرہ کے دینی حالا تھے بارہیں ومات حاسل کی ہیں اور کا لجوں ، سکولوں کے گر بجوٹوں ، یا طالب علوں کے متعلق جو کچے میرے اس یا محدومات ہیں اور کا لجوں ، سکولوں ہے کہ موجودہ ملمان قوم میں حقیقی اموام وا بیان س کے لازی اوصاف بست ہی خاص خاص حلقوں اور گھنوس ہی افراد میں باتی ہیں ، انسکے علاد دیں بی اسلام کانام ہے اور کچے قوم عصبیت بکہ منروتان کے نازہ میاسی انقلاب کے بعدت وہ قوم عصبیت بندی کے ساتھ شتی جارہی ہے۔ بعدے وہ قوم عصبیت بندی کے ساتھ شتی جارہی ہے۔

## حاملات بن كافريينه

فاقم الانبياد صلے اللہ عليه ولم الى بشت سے پہلے انبياد سابقين كى امتوں ميں جب اتنا فاد وضلال بيا بروبا اتفاد درانے دين سے جب وہ اس قدر دور ہوجائى تقين توان كى اصلاح دور دعوت دين كے از سرنوا جاؤكے لئے دوسر بنى جبور پئے جاتے تھے اب قران باكتے بعد كى نكى نموت كى مزورت تونبيں رہى كيكن است كى اسلاح اور دعوت دينى كے احياد كاكام اُن تام لوگوں كے ذمر ہے جو اس امانت نبوئ كے حال بين بوئى جوليف ارتفاق اس دور فساد يس جى اس دين بير قالم جي اوراس كے جانے والے دوراس بركل بيرا ہيں۔

## هاري دعوت كامقصد

 مسی دجدادر تحبت وقربانی اُن کا عمومی شعاد بور اصلای انوت کے دور تسب می مشان اس اور در حماء مین در در اور در تا استرک دور توں کے دلی دوست اور دشتان خدا کے لی توں برس استر در توں کے دلی دوست اور دشتان خدا کے لی توں برس استر در توں کے لئے اور اُسکے عمول کی استر در توں کے لئے اور اُسکے عمول کی ابدواری میں دوسب کچھ چھوڑ لینے برآ کا دو بول کی کسی کے لئے الشرور مول اور اسکے اصلام سے افزات کرنا اس کے سلے موس سے زیادہ گراں بر سے جہتر مسلمان ور می تال بی کم تعالی اس کی کوئی فیصلم کن مرد نہیں اور انٹر تعالی اس کے دشمنوں اور برخوا بوں کے مقابلے میں اس کی کوئی فیصلم کن مرد نہیں اور انٹر تعالی اس کے دشمنوں اور برخوا بوں کے مقابلے میں اس کی کوئی فیصلم کن مرد نہیں اور انٹر تعالی اس کے دشمنوں اور برخوا بوں کے مقابلے میں اس کی کوئی فیصلم کن مرد نہیں اور انٹر تعالی اس کے دائر تالی اس کے دشمنوں اور برخوا بوں کے مقابلے میں اس کی کوئی فیصلم کن مرد نہیں کے کا ۔ انٹر توالی ایس قوم کی صالت برائے ہوئو واپنی صالت برائے۔

الله كا يعت يرمت ابقوم حتى يغيرواما بانفهم

## -: 438345

اورب اعتدالي في مز بوصرت أى طريق سے بوسكا معروانيا عليهم السّلام كا طريقر تھا۔ ايس ببلاكام اگرچردعوت وتبليخ بى تفالىكن جولوگ اس داوت سے متاثر بور اجاتے مقط معران كى الميل تعليم وتربيت اورجت سے جوتی تھی ادرائت ليم وتربيت اورجست كا نظام بھی ايسا منقاكه دنيا ليمالك تعلك كمى مررسه يكسى فانقاه كالوشرمين ميتوكر كيسون سوانجام بآيام بكه رمول الشراصك الشرعليه وسلم) كاطرز كاريد تعاكد جولوك آب كي بيغام كوقبول كتف تع وہ پیلے ہی دن سے اس دین کے واعی بھی بن جائے تھے، گویا آت کی دعوت کو تبول کرنے كرماتدى برصاحب اليان أب كمش كامتر كيد اور" رفيق" بن جاما تها الجعراميمني يس أس كي تعليم وتربيت اور إلى تضرت اصله الشرعيد وسلم اور أت ك سابق الايال محلط كى مقدّ س مبتول سير متفاده كى تكيل بوقى دېتى تى ، نيزو يوسيد دينى كىلسلاس دوزم توجن جن مرحلوں سے گذر ناپڑ تا تعااُن ہے اُن کی برت اور زیادہ پختہ او تی رہتی کتی ۔۔۔۔ بہرمال چونكم ان كاتيليم وتربيت كي كميل مفرد حضرين كون قت مع اورويني جندو جدر كميمن يس على بخرون سع بوتى عنى اس الح أن بن تبديلى صرف دَبِينى اورظ برى وطى بن ميس ہوتی تقی بلکہ ان کی بوری میرت برل جاتی تھی اور ان کی زنرگی جی کا گئے بلسط، مبا ما تھا۔ غرهن اس كامل بمركز تغيراد ركل عموى القلاب كى طاقت صرف محبتي اور على تعليم وترميت -4 U.Gi

سلے ہست سے نا داقعت مجھتے ہیں کہ انجی مجت کی تا خبر کی دجر ہی ہے کرمالیوں کے مراق دیہ نے میں اُن کی نصار کے سفنے کاموقع زیادہ طما ہے، حالا نکر مجست کی تا غیر کا اس کا اُذامس کے طاوہ ہے ۔ الشرقعالیٰ سفے اس کا گزات کی ہر چیز میں قریب داختال طرسے اثر لینے اور نواص وکیفیات کو جذب کھنے کی (لقیم اُنٹیم)

جس دینی تو یک اوردینی اصلاح کی جس جدوجه رکے متعلق بیر مقاله کھھا جارہا ہی-اس کا تفسيلى نظام على توبيط بعن مقالات مين كلهاجا يمكاهه ، ناظرين اس كرويون كيسير بيار طريقه كا د د انصرت دین داملات لین کی ایک کوشیق - د ۱ اصل نائیلم کی کرددی کا بنیادی بدل طرات الله -

(منذا كابقيه) ايفاع استعداد ادوم لاتيت وكلى ايركيسي الفندى بيزاً كسَّ باس كاديج ومركم برجايك مرم دودها يك كلاس يرك كرون س دكه ديجة وه كلندا برجاء كابكركوديرس بردن بي كالى بخري چوچائے گا، پانی بیں یا مادہ بے نوشوتیل مر گلاب یاتینی کے بھول ڈال مینیئے 'اس بانی یاتیل میاک کا کھول بى كى وْشُونْس مِلْكِي رِنْبراد كِي مَيْم ناعجت كى اس الْبُركو بْرى جَيْمَتِيل سے مجعا يا ہو۔ سے

م الخوستبوك درمت مدون

بددفستم كممشكي ياجسيرى

مجنستامن كل ناچيز بودم

دبيداذ دمت مجوب برستم کرازہ سے دلاویز توسستم دلے یک ترتے باگل شستم وكخرنه من بمسان خاكم كرمستة

بمسال منشين درمن أزكره الغرض فلرتعالى فيني أدم كاللوب يمجى يصلاحت متعدا ورهي كاررف وفتالط كاصوري ايك الب وك والمراكي مين ومن المسلمي الوات الياي اورجت كى ما شركايي ول وازي عب تلوب ين صفائي او تى ى وه المحفى تاثيرو ماثرا وثول والفوال كوبورى دخاحت التفصيل يحدوك ليتح بن اور بن كدل زنك لوداد زخلت يا ماريتك كردو خمارك نيچ نب افترين ده اكريروضا حت كيسا تورك م

دل کے اثر لینے کو موس میں کرتے لیکن ایک اچالی تغیراور تا ٹران کو بھی محس ہوستا ای بشرطیکم اتعداد

سلدكهي مرت جنداهول در كفي بي -(الفت) اس تركيسين بطورا يكسلم ادراز ودونظوي كيسليم ولياكيا بيك موردم لافون كى بست فرى تعداد دين سے دورى دوردي بيامي يادين كى كم تدري كي من مقام يربيخ على برؤس سے مثاك دين كي أس طي رأس كولاا بس را يك ملان كو اونا حاسية اوركون حقيقي ديني انقلاب ن مي برياكر ا اب بغیراس کے نامکن ہوکد کم از کم کھے ونوں کے لئے این کے غیراسانی یا جا م ما ول اورخالص ادى شاغل سے ان كونكال كرسى توك ورموش وتعدى سى ماحول میں لایاجائے ۔۔۔۔۔عص ماحول میں دین کا تنا تنزل ہواہے اور دینی اصارات التفرود و فین میں اور س شاغل نے دین سے اس قدر فارل كياب أن من كوي رمت التي صرف وعظول كي سنن يادني كما إلى مطالع كفف ميكي تض كالوري طي مروومانا ادراس كى در كى مرف ي انقلاب مانا انسانوں کی عام فراسد اور صالت کے خلاف ہی، اس لئے اس بحر کے میں رہے زباده اوراس مدا ما المركوك إنه ماحول دورشاغل سر كورنوس كے لئے جرائي اختمار كركم ابني دسى اسلاح وترقى اوردين تعليم وتربيت ك لئ اور ساقه ہی دعوت وتبلیغ کا قرامِنہ اوا *کے لئے ج*اعتیں بنا بنا کرنکلیں <sup>1</sup>ا ور ان جاعة لكانظام عل ايسابنا ياجائي ص برصلات مع إد در رطيق كے لوگوں کی ظاہری و باطنی دین اسلاح ور تی اور تعلیم و تربیت کی تمیل اور دینی مدبات كى بديائش دېرورش كاپورا بورا كاظار كها يو ـ كويايد جاحين ماي لورا درك يس بون وك فانقايل بدن اسلام وفيلات ومواط عداورا سالى ي

اصول مها شرت كي على ترميت كا بين جون بهمال دمين كي باتير حرف مبلا في اور مجھا کی ہی منصالیں بلکھتی الامکان بواسے نظام دینی کوعمل اور برتا ہے سے يكوااوركها ياجافه وواسطح استفرك ديني احول ميس ده كراسي يورني كي كو توك ملاى زندگى بنانے كى كوشيش كى جائے \_\_\_\_مثلاً دفقائے جاعت يس سيوعلم دين بي لينے معربر روں أن سعلم كال كياجائے بحدد اكو فراك اور راتوں کو اللہ اللہ اللہ راشری یا دیجے والے اوراس کے سامنے رفتے والے بول کی صعبت ميم أن كى يى تونى عال كن كى كوشش كى جائي ،جن كودين كى باي كُنْ كا يهاسليقه بوان سے يبليقه سكھاجائے ،جن سِ بَيْنَ جَعَاكَشَّى وور دوروں کی خدمت گذاری کی جیسی عادات ہوں اُن سے امکامین لیاجا۔ برايان والركيساته تواضع وأكميار بروس كاعظمت بجهولول يرتفقت اوكر كرورون اومنعيفون كي خرمت عيب افلاق حنه كي جاعت مين ره كرمشق كى جائية مختلف طبقات من بن كى دعوت دورسليغ كاطريقه سيكها جائية او اس داہ کے نئے نئے گڑ ہوں سے دبئی ترمیت کی جائے کے سے مجھن اعلاد کلمة الشراوروين كى مربزى كے الئے لينے گور ليے شاغل معاش اينے بري بيري بيول كو بجور الرنطنية وأوخوا من نيس وثريسين القائد بيين وأرام تر بان كرف در در ورا در اور شرون اور ديما تول كي فاك جهاست ا درايني گاڑھی کمان سے ہی اپناسفرخرج الحقاف كى چھوٹى بوئى اسلامى عادتوں كو بعرس اسطى لميف الادبيداكيا جائد ُ ٹا ہرہے کہ اس مقصد کے لئے 'کلنے والی سی جاعت کے ماتھ رہ کرجس کہو

يدباتين أدمى كوع كل دومكتي إين اورعن بالموادعي اورمخر كطبينقو يستطال يحتى ىلى دوسى كى طيقىر سە تىلىل نىيى بوكتىن - اس كے مالاد ان جاعول کے ذریعہ دینی انقلاب کی دعوت جس قدرو ہے بیا مزیر حس تقومل دعی طبیعے م پیدار مکتی او کونی دومرانظام اس کا بدل نیس پوسکت مسد خلاده بری امت ع محلف طبقات مي والفت وموانست اس كم ندنور اوتى م اور منتن عظ أول كم منلى بوصلها ت الديخر إن ولل فحق بن ويوم دومى امراداد دخربادك باجى افترة ط الدخصدي وعلى افتراك كمرو توت الدماني ادُرِيُّ فِي كُومِيها عِنْ فِي اللهِ عَلَيْهِ وَجَلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله كون التحقيقية كانكادكرك ب كمرت ليف وعليل الخصف ال امراى لا پرك ما له سے يرتزالُ اس ويا ندي مركز چيدانسن اسك اسدول الجردة وكت ي عدد على والمناوات فين م كرا وول ا حرکت ہی اوپر انٹھ اسٹنی ہی۔ بهونائ دِي الْمَا بِ كَ إِسْ تَحْرِيكَ طِلْقِزْ لِي دَكَ مِسْسَلِيمِ. ا يُكَلِّمُ المولي في وقد ما كالمال أن أو ترفي بالمن الما توليا المالية المارة المال الدام والمروي والمراج والمراد والمواد والمنازي والمنازي والمرازي والمرازي الرائع فودو في استأدرا وممز واثرة ويحفق في كوشو في ينظر

لینے احل بی میں جاحیت بنا بنا کر تبلیغ ودعوت کے واسطے پھرنے اور دین تعلیم تربيت مال كرن ك لئ كمامائ اوراس كاطريقدان كوتبلايا جام ي - الر ده اتناكرنے لكي توانشاو السُّرحينه بي دوزكے بعد با بر تطلع كي جي توفيق أكوميكي -رج ) بولوگ عام تملی کام کے الے ہی کا ادہ نہوں حکمت کے ساتھ ان رتبليغي كوسشِسش جاري دكي جائے اور دقتاً فوقاً جاعتيں اُن كے إس بينجكم ان میں دین کی طلب اور دین تعلیم و تربیت اور دیوت و تبلیغ کی طرورت کا اصاس بیداکرنے کی کوئیش کرتی الاب -دد) وبغة كاديى كمسلوس ايك خاص احول جا گرينني بحركهاي ائم ب، يديك وس تركيك كاكون القاعده " نظام نهيس جصط كرك كل عواً "الجنون مع عون اوركيشون كابوتام كركيد وكمبران اورادكان تين يكوم، دور والعق بين كون صدر والمكسراد اب وفير وفير وفير - برخري ا تجن ما زی اورجاعت بازی کے اُن تمام مردَّج کھیٹروں کے بغیر معن د توت اور ترفیب و ترجیب کی اماس برجِل رہی ہے جس طحہ قرنِ ادّل بی مما نو کا طریعۂ کا اُ مح يا بني ممان وتربيت اوردي انقلاب كي اس جدو جدس كام تحت اورص مراين كے لئے بر کمان سے ائی طی اور ای فی بنیاد یہ کماجا ا م حص طرح اور س ق كى نياد رِضْوا أس مع فاذرونه وغيرو كوكها جامات ببرحال يمال كون " الجمن" يا مع عدة « يا « علم « منين ع حس كاوكن يا ممرسف كى ياكمى أمرس مجيت كرف ياكسى تتخ دمر شرك مريد بورن كى دعوت دى جاتى بود بلد صرت اس طرار رزندكى گزائے اور کیشیت ایک سکمان کے اس دین کام کے کمنے کی دعوت دی جاتی ہے اس زار من اس تركي كايرخاص ابتياز بيم كي فيرمولي اور دوروس محتون كانرازه خودراتم مطوركفي تجربس بيط نرتقا-

ا کیمشودما حب بھیرت عالم دین اورخادم دین نے ایک دس گیادہ برس پیلے اس تحر کیگ میوات "یں ایک برمری نظری سے دکھ گراس کے اس اصول کی طاقت اور محت کوخوب

للجها كقا اورباكل ميح لكما كقاكم

"وخدمتِ دين كے لئے) الجن بازي كى عنرورت نبيس كو في فيلورہ نام دكھ كر كام كرنا بجائ مفيد مون كم مفرود نام كيونكم اس مغير شودى طور يروكون ر این به اوجاتی بوکه ده اسلام س منیس بلکه فلان نام کی جاعد مین اس

بسرحال اس تحریب کاید اصول، متست اسلامیر کی فطرت کے بالکن مطابق اوراس کے موجودہ مزاج کی نہا بہت ھیجھ تشخیص ڈعونسٹ پرمبنی ہے ، اس اصول ہی نے دس کو بہت سے وزو وٹی پڑنوں اور بیرونی رقا بموں اورفتنوں سے محفوظ کردیا ہی ۔۔۔۔۔ نیز دمنی انقطاب کی پر جروجے۔ اس وقت جس مرحله میں ہے اس مرحله میں ہی طوز (بینی جاعت سازی کے بغیرصرف وعوت کار) میچ اور حکیما نه طرایق عل شیع ---اسطری کی دعوت اوراس کی راه میں انشر اکب مل سے تو دیو دیو اجماعيت ادرمركزيت ديوديس اكى هيئ اور "كرت" يس جو" وحدت بيدا بوتى مدرمن إداد تجربه به كدوه بنائ او في جاعزن اوركيفيون كرابطون سكمين ماديمكم أورطا تتوربوق ي

اِس کافیظیم کی دینی انجمیت او تنظمت! مرکه بناس کام کی فیقت اس جدد جد کے مقصد اوراس کے طویقۂ کارکر جم جل جوج

فرأي فودى اس كاديني أجيت اووخلت كالاازو فراسكة بين بهت سينا بربي تواس كولتى للغُ الوقت مخ يكون من معرس ايك مخركب مي تي تدون عم يكن في الحقيقت يرطون نوت " كاسنوك لجي مع عوائركام فنف و يكوروما في ترقيال كي إورةرب ووشاكري مقامات كالكان رسان اور فی وہ سب ای دا مس اون - اگر صرب توفیق اور کسی بندو فداک صحبت کی برکت سے اس کام پرکسی کواخلاص واحمال کی نبست نعیسب اوجائے تو بلاٹ نفلی عبادات ا دردکرومرام مع اس كاورجر بدرجها زيا دميم، يرا تقرب بالفرائين كراه م اورفلي عبادات اور فروم انبرخوداس کے نظام علی کا کی جزویں \_\_\_\_ بقیناعا بروں اوا بروں کا لھی بڑا مرتبرا ورفرا ورجرب لمبكن اس داه كامالك العنى دين كى مرمزى اورمرضيات اكبيرك فروح كے الت تكيفيں الحقاف والااواد دبني اصلاح وانقلاب كى جدوجك، يس لينے جين ادام كو زبان كمن والأخض ارمول الشروصية الشرعليدوسقى كدردكا شركب اورامي كممن كا زفيل ميه وَيْ ذَالِكَ فُلْيَتُنَا لَيْ أَلْمُنْ خَالِيمُ فِي وَ

عن تعالى نے ليے بندول كواپنا ناصرور دركاركما ہے، يقينا دوحاني تر في كا يه منتها في الله الله الله الله الله ال

كِلْ يُعْمَا الَّذِينَ المُوْ أَكُونُوا انْصَا وَالِيَّهُ ،

مخرمنظورنعانى عفاالشرعنز

تاریخ ترمیم ونظر نانی ۱**جادی** الادل سمیسیا هر عضرت لانامرالياس أوراني دبني وعويه (اليف مولانايتدا بوالحن عسك ندوي) - جمائل الديش يركآب اس دوركم مشود عمط اورعارت مولانا محرالياس كي موالي جيات يجيم مولانا كرواتي چالات ا درمواخ کے علادہ اُن کی مشہور دینی دعوت کو مخصیل سے بیش کیا گیا ہی جو مطالبہ اس دور کی مسي بڑى اور گرى دىنى كر كيے اس وسن والخركيك بس منظرا مصط بنيادي اصول اور مكى ارتقائي منزلوں كو مرتفق و تنقيع كرما قد بمتري على اتوسنيفي زبان ميراس كما بين ميني كما كياب وه اسك محرم مُولون بي كاخداد اد محتدب. \_\_\_\_ إس الوليش من يقل المنظم المن الم مين الص (1) مَرْدَع يرحفرت عَلَّام شِيرليان ندوى وْظِلْهُ كَافْصَلْ اورمبوط مقدم رجيجين كمَّا مْ مُسَّسِّد كم دو ٹنی میں انبیا اطبیم السّلام کے اصولِ دعوت کی تشریح کرمے دکھلایا گیا ای کم اس بی تحریک اموًا زیا اس بس درميري مطابقت المسك (مل ) محفرت مولانا محواليامين كه نهايت ايم خلوط ومكاتيديك قریبًا . ، ، ، ، وقتبارات میخطوط کتاب کی بهای تیاری کے وقت نہیں مل سکے تھے --- (مع ) مولانا مروم کے اس وی مفرح از کی مفسل روواد بور مین میں دعوت کا مسلم جا دی کرنے کے لئے اضا فه كرديا بي- اسكى علاده نفؤ تانى بي اورهي صرورى ترمييس اورهبن غلطيور كي تسيم كي كئي ي- إم ترم أ كذابت وطياعت خاص إبتام ، دبى يرى ورئى و برطح ويره زميسي - اقيمت : - عكر ا مك كايت كتب فام الفرقان كوئن دور لي عن